

Marfat.com

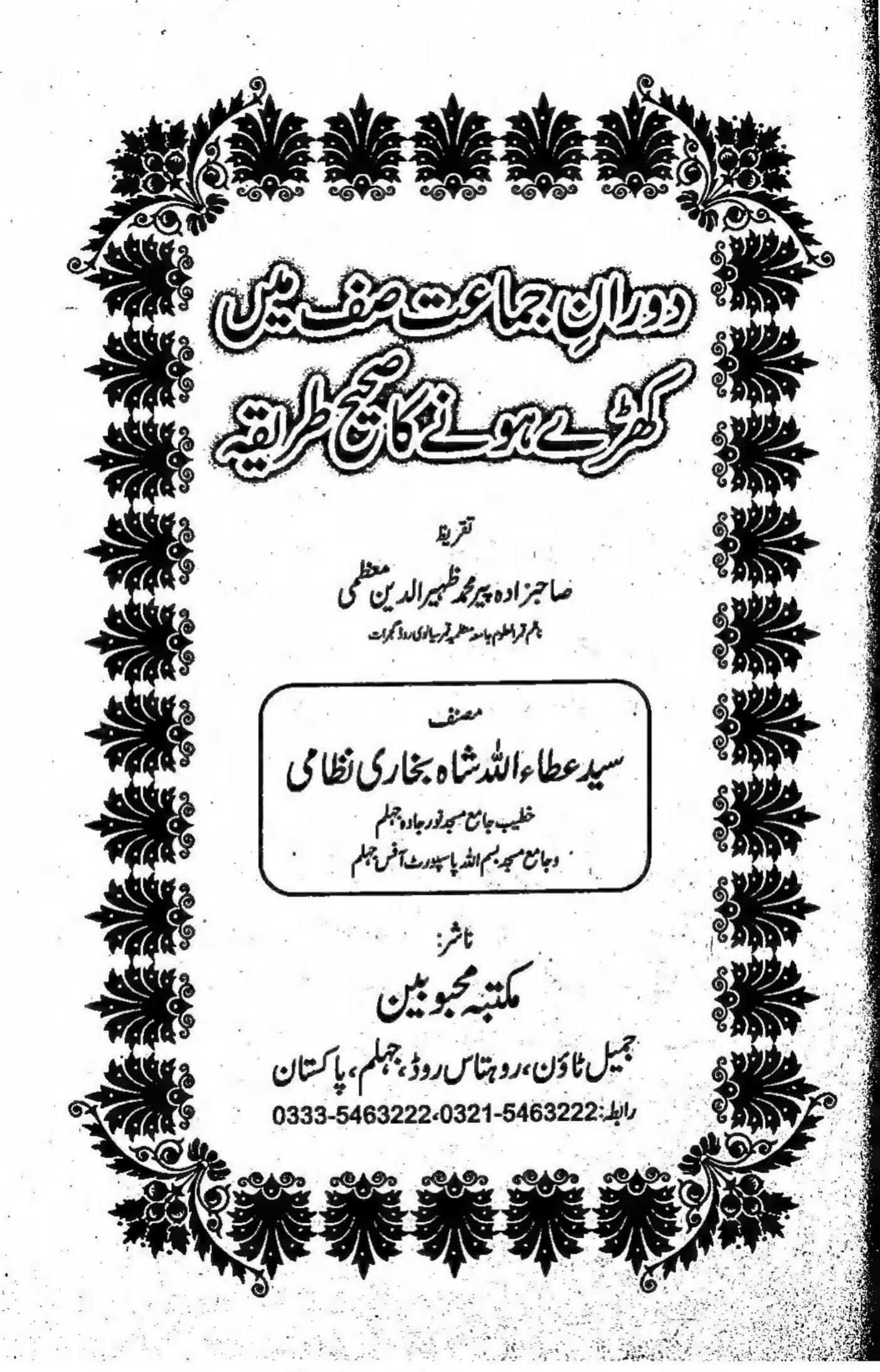

Marfat.com

## انتساب

اليخ استاد مكرم ومشفق

# حضرت علامه مولانا مختارا حميسم ومفالله

موضع اجودال زوکھیالہ شیخال۔ بھالیہ۔منڈی بہاؤالدین کے نام جن کے وصال کے بعد میری کیفیت رہے۔

وقف خوف و ہراس لگتا ہے ول مصائب شناس لگتا ہے ول مصائب شناس لگتا ہے تو اوجھل ہوا نگاہوں سے شہر سارا اداس لگتا ہے

# عرض مصنف

تاجدار کونین ما این کرا ہے صف بندی کونماز کا حسن قرار دیا ہے۔"اور صفول میں رخنہ وغیرہ کونا پیند فرمایا ہے۔ گرآج کل لوگ اس معاطے میں خفلت اور تسامل سے کام لیتے ہیں جس کی وجہ سے نہ صرف نماز میں کرا ہت پیدا ہوجاتی ہے بلکہ جماعت کے فیوض و برکات سے محروی کی وجہ سے نہ صرف نماز میں کرا ہت پیدا ہوجاتے ہیں۔ ای وجہ سے راقم الحروف نے اس اہم موضوع پر زیرِ نظر کتا ہے کو ایکر می کو ایکر میں کے کا ارادہ کیا ہے۔ تا کہ عوام الناس کی اصلاح ہوا ور اس عاجز کی نجات اخروک کا کی محدال ان ہوجائے۔

اس کتاب کی اشاعت وقد وین کے سلسلے میں سب سے پہلے خصوصی طور پراپنے محذوم وقتر م جناب قبلہ صا جزادہ پیر محرظہ ہر الدین معظمی صاحب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے زبانی بھی اورا ہے زریں خیالات کو صفحہ قرطاس کی زینت بنا کرنا چیز کی حوصلہ افزائی کی۔اگر چہ آپ نے جو کچھ تحریر فرمایا ہے یہ فقیرا ہے آپ قطعا اس کا مصداق نہیں سمجھتا۔ تا ہم دعا ہے کہ رب کا سنات محصے ویسا بنا وے جیسا آپ نے تحریر فرمایا ہے۔ میں آپ کے ان تمام کلمات کو دعا جانے ہوئے ان برآ میں کہتا ہوں۔

اُن کے علاوہ جناب ڈاکٹررشید نیاز صاحب (نیاز کانٹے والے مشین محلّہ نمبر 2 جہلم)
اور میر سے باذوق دوست جناب مرمد صاحب نے بھی تعاون کر کے جھے اپنی محبول اور شفقتوں
کا احساس دلایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان تمام قدسی صفت حضرات کو دنیوی واخروی
سعادتوں سے بہرہ مندفر مائے۔

أمين بحاد الني الكريم من الميونيم

سيدعطاءالندشاه بخارى نظامى جيل ناون جهلم

# ابتدائے سُفن

# القريظ الله

اسلاف کے کارناموں کوا جا گر کرنا اور اخلاف کی مسائی جمیلہ کوخراج شخسین پیش کرنا زندہ قوموں کا شعار اور وطیرہ رہاہے۔

زرنظركتاب ودوران جماعت صف ميل كعرب مون كالصحيح طريقة

میرے مدوح و موصوف، فاضل جلیل حضرت علامہ سیدعطاء اللہ شاہ صاحب بخاری نظامی کی تصنیف لطیف ہے۔ اس تحرید لیڈ بر کے ورق ورق مرق مصر سلطر اور حرف بیل تحقیق و تفتیش کی مہک موجود ہے۔ جس نے میرے مشام جال کواس طرح معطر کیا کہ بیس نذران ہ تلم اوا کئے بغیر ندرہ سکا موضوف میرے فاص احباب بیس شامل ہیں۔ آپ ہر چھوٹے بڑے ، اپنے برائے ، بیگانے اور یگانے کی قد ومنزلت سے بخو بی آگاہ ہیں۔ خصوصاً علاء ومشائ کے تو دلدادہ ہیں۔ آپ کا باطن ، طاہر کی طرح آراستہ و پیراستہ ہے اور علمی و عملی زندگی خوب تر اور مجبوب تر ہیں۔ آپ کا باطن ، طاہر کی طرح آراستہ و پیراستہ ہے اور علمی و عملی زندگی خوب تر اور مجبوب تر کر آن و حدیث اور فقہ حن گی کو اپنی خداداد عالمیانہ صلاحیت اور ضیاء بار یوں سے روش و منور کرتے ہیں۔ اہل قلوب کو جھلکتے جام عجبت پلاکر سکون وقر ارسے نواز تے ہیں۔ گم کشتگان بادیہ ضلالت کو اپنی علمی وروحانی شعاعوں سے راہ ہدایت پرگامزن کر کے منزل آشنا کردیتے ہیں اور آپ کی ہرتقریر و تحریح خیال میں اس کی ہرتقریر و تحریح خیال میں آپ کی ہرتقریر و تحریح خیال میں ایک شقہ عالم دین میں جملہ علوم وفون کی ترویج و تبلیخ اور نشر و اشاعت کے لئے حسب و بیل اوصاف کا بایا جانا ضروری ہوتا ہے۔

ا۔ مدرس ہونا

ال مصنّف ہونا

ا\_ مقرربونا

بحدہ تعالیٰ حضرت علامہ سیدعطاء اللہ شاہ صاحب کا شاران علماء میں ہوتا ہے۔ جن میں سے بھی اوصاف بدرجہ اتم موجود ہیں۔ لاریب آپ ایک کا میاب ترین مدرس عمرہ ترین مصنف اور بلند پاید خطیب ومقرر ہیں۔ فاضل مصنف نے بے حدعر ق ریزی، جانفشانی اور جدو جہد کے ساتھ اس نازک اور اہم مسئلہ پر قلم اٹھا کر اسے مہل بنایا ہے اور ساتھ ہی ساتھ احادیث کی شانی توضیح و تشریح نیز اس فن کے اہم مسائل پر سیر حاصل تبعرہ بھی رقم فرمایا ہے۔

بارگاہ حمدیت میں دست بدعا ہوں کہ اے خالق و مالک ارض وساء فاصل موصوف کی اس دین کاوش کو اپنی بارگاہ ہے کس پناہ میں شرف قبولیت عطا فرما کر آئیں اجرعظیم سے نواز ،ان کے علم وحمل میں خوب خوب اضافہ فرما، اس کاوش کو ذخیرہ ونو شئر آخرت بنا اور جم سب کوتا حیات علوم دیدنیہ کی خدمت کرنے کی سعادت ارزانی فرما۔

آمين بجاوسيد الرسلين مالين

این دعا زمن و از جمله جهال آمین باد

صاحبر اوه محفظهم الدين معظمي المواد معظمي المواد معظمي المواد معظمي المواد المعلى الم

نوت: صاحب تقریظ جناب قبله صاحبزاده پیر محرظه بیرالدین معظمی صاحب کا آوران کے خاندان کا تعارف ایکے صفحات برملاحظ فرمائیں۔

# صاحب تفريظ كى ايك تعارفي جهلك

جناب قبله صاجزاده پیر محظمیرالدین معظمی صاحب ایک معروف علمی واد بی شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ ملک پاکتان کے ایک بہت بڑے دوحانی خانوادے کے قابل فخر فرزند بھی ہیں۔

آپ شصرف جامع المعقول والمنقول ہیں بلکہ جدید عصری علوم پر بھی دسترس رکھتے ہیں۔ بخاب یو نیورٹی سے ایم اے عربی امتیازی حیثیت سے کرنے کے علاوہ آپ نے المشھادة ہیں۔ بخاب یو نیورٹی سے ایم اے عربی امتیازی حیثیت سے کرنے کے علاوہ آپ نے المشھادة المعالمیة فی المعلوم المعربیة و الاسلامیة کی سند بھی حاصل کررٹھی ہے۔ دارالعلوم جمد بیغوثیہ بھیرہ شریف سے آپ نے دورہ حدیث کا شرف حاصل کیا ہے۔ جوکہ حضور ضیاءالامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ مُنظرہ (الاز ہری) کا قائم کردہ عالمگیر شہرت رکھنے والا ادارہ ہے۔

ا۔ آستانہ عالیہ معظم آباد شریف (تحصیل بھاوال صلع سرگودھا) کے اعلی حضرت خواجہ جمد معظم الدین مرولوی بھاتھ المتوفی مسلط 1907 ماورائن کی جملہ اولاد کا آستانہ جنت مثال سیال شریف کے ساتھ دو حاتی وابنتگی کا دورانیہ ایک صدی سے ذا کہ عرصے پر محیط ہے۔ قبلہ صاحب بھی اس سلسلہ الذہب کی ایک کڑی ہیں۔ دھتے کے اعتبار سے معزت خواجہ جم معظم الدین مرولوی بھاتھ وہ نابغہ روزگار شخصیت ہیں خواجہ جم معظم الدین مرولوی بھاتھ وہ نابغہ روزگار شخصیت ہیں جنبوں نے ندمرف اعلی معزمت سیال شریف معزمت میال الدین مرولوی بھاتھ وہ نابغہ روزگار شخصیت ہیں جنبوں نے ندمرف اعلی معزمت سیال شریف معزمت میال شریف معزمت میال شریف معزمت میال شریف معزمت میال اولادی تعلیم و تربیت کی سعادت بھی آپ ہی سے حصہ میں آئی اور سیال شریف کی جائم میں مورک کی امامت کی و مدول کی جائم اولادی تعلیم و تربیت کی سعادت بھی آپ ہی سے حصہ میں آئی اور سیال شریف کی جائم اولادی تعلیم اولادی می تاہوں بھی تاہم میں تاہ می آئی اور سیال شریف کی جائم اولادی میں اولوں بھی تاہم بھی تاہ بھی تھی تاہ میں مولوں بھی تاہم اولوں بھی تاہم میں اولوں بھی تاہم میں اولوں بھی تاہم بھی تاہم بھی شاہ بھی تھی کور میں بھی اولوں بھی تاہم اولوں بھی تاہم اولوں بھی تاہم اولوں بھی تاہم بھی سے دولوں بھی تاہم بھی بھی تاہم بھی تاہم

حضرت خواجه معظم الدین مروادی بیرای کی معادتوں کی معراج وہ واقعہ ہے جس کو حضور ضیاء الامت جسٹس بیر محرکم شاہ الا از ہری بیرائی ہے الفاظ میں یوں بیان کرتے ہیں: "میری خصوصی ورخواست پرشخ الاسلام حضرت خواجہ محر آمر الدین سیالوی بیرائی ہوائی سیادی بیرائی ہوائی ہوائی سیالوں بیرائی ہوائی سیالوں بیرائی ہوائی سیالوں بیرائی ہوائی ہو

آج کل آپ قر العلوم جامعه معظمیه اور دارالبشیر للبنات (قرسیالوی روڈ گجرات)
ان جر دوا داروں کی نظامت کے فرائف بھی بحسن وخو بی سرانجام دے رہے ہیں۔ آپ نے دور جدید کے نقاضوں کو مدِ نظر رکھتے ہوئے اپنے اداروں میں حفظ و ناظرہ ، تجوید وقر اُت، درس نظامی ، دارالعلوم محربیغو ثیر بھیرہ شریف کے نصاب کے علاوہ میڑک ، انٹر میڈیٹ یٹ مگر بجو پشن اور کہیوٹر کی تعلیم کامر بوط انتظام کیا ہے۔

ے تیرا خاور درخشال رہے تا ابد فروزال تیری صبح نور افشال کبھی شام تک نہ پہنچے تا کہ کا اسلام تک نہ پہنچے کا اسلام کا اسلام کا بالم کا اسلام کا کا دار کے مسلم کے تعلیم و تربیت یا فتہ ہیں۔

(ادارة)

(بنید کرشته منیکا .....) ایک شامسواری قدم بوی کی بین منور نورجسم مرور عالم منافظات کی دات ستوده مفات تی حضور منافظات کے دست مبارک بین ایک دستارتی جوآپ کے مریر بائد می گئی اس عزت سے مشرف کرنے کے بعد حضور منافظ تی اور بیش ہو گئے۔
میں نے حاضر خدمت ہوکر اس عزت افزائی پرمبارک بادعرض کی اعلی معزت می بیند نے دریافت فرمایا کرآپ نے بھی زیادت کی ہے۔ میں نے عرض کیا آپ کے معدتے جھے بھی بیسعادت عزیز نصیب ہوئی ہے۔"

("مثالات "ادجس يرهرم ثاوالاز برى مكت جلد 1 سخد 416 مطرى خيا والترآن بلي يشزلا مورجورى 1990 م)

حضرت خواج معظم الدین مرولوی مینیدگی بیدی سرمدی سعادت ب که حضرت خواج شمی العارفین سیالوی مینیدگی بیدی سرمدی سعادت ب که حضرت خواج شمی العارفین سیالوی مینیدگی کی تربیجی نشسته منعقد کرتے تنے اور اُن کے سامنے آپ طریقت وحقیقت کے اسرار و رموز پر سیر حاصل مختلو فر ماتے اور راوسلوک و تصوف کے مسائل کی محقیال سلجھاتے اور راو نوروان جادہ طریقت کو پیش آمد و رکاوٹوں کا حل بیان فر ماتے تنے اور آخر ش اُن کے سامنے مختلر و جائع خطاب ارشاد فرماتے سے ساوی میں اور اس اعزاز کا کیا کہنا کہ اعلی حضرت سیال شریف حضرت خواج شمی سے ساوی میں بیار کی تربید و مدواری آپ کے معمولات میں شامل رہی اور اس اعزاز کا کیا کہنا کہ اعلی حضرت سیال شریف حضرت خواج شمی العارفین سیالوی میں بیار کی میں میں کا دوران میں کا کہنا کہ اعلی حضرت سیال شریف حضرت خواج شمی العارفین سیالوی میں بیار کی میں بیار کی اوران میں کا کہنا کہ اعلی حضرت کے ساتھ پایا جا تا ہے۔

بقول فخص

ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اُس محفل میں ہے (ازافادات عالیہ حضرت صاحبزادہ بیر محمد کمال الدین علمی صاحب دُامَت فیوط سکم الْعَالِیه نبیرہ حضرت خواج محمد کم الدین مروادی میں ا

دوران جماعت صفول كى المميت وفضيلت

نی اکرم منافیتی مفول کوسیدهار کھنے اور صف مکمل کرنے کی بہت زیادہ تا کید فرماتے تصاور آپ منافیتی مف میں خالی جگہ جھوڑنے کوسخت نابیند فرماتے ہے۔

حضرت عائشہ مدیقہ فی اللہ اللہ و مَلَاثِیْ اللہ و مَلَاثِیْ اللہ و مَلَاثِیْ اللہ و مَلَاثِیْ اللہ و مَلَاثِکته فیصلوں علی اللّذِین یصلوں الصفول کی اللہ و مَلَاثِکته یصلوں کو مل کرنے والوں پر اللہ رحمت بھیجنا ہے اور اس کے فرشتے اُن کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔"

(المستدوك على المحيسين ، ازام م ابوعبدالله جمد بن عبدالله الى تم نيشا پورى بمينية التوفى 405 هـ، باب فى مواقيت العسلوة ، وتم الحديث 884 ، جلد 1 بمني 344 بمطبوعه قد يمى كتب خانه كراچى ) المرخيب والترجيب ، از حافظ زكى الدين عبدالعظيم بن عبدالقوى المنذرى بمينية التوفى 656 هـ، كاب الفتلاة ، وتم الحديث 191، جلد تمبر 1 بمني 191 ، مطبوعه زم زم ببلشر ذكراچى )

حضرت عبدالله بن عمر المنظر وايت كرت بيل كه تاجدار كونين مَن الله وَمُ الله وَمُ الله وَمُ الله وَمُ الله وَمَ الله وَمَ الله وَمَا الله وَمَ الله وَمَا الله وَمَ الله وَمَا الله وَمَن قَطع صَفًا قَطع الله وَمَا الله وَمَن قَطع صَفًا قَطع الله وَمَن قَطع مَن الله وَمَن قَطع صَفًا قَطع الله وَمَن الله وَمَن قَطع مَن الله وَمَن قَطع مَنْ الله وَمِن قَطع مَنْ الله وَمَن قَطع مَن الله وَمَن قَطع مَنْ الله وَمَن قَطع مَنْ الله وَمَن قَطع مَنْ الله وَمَن قَطع مَن الله وَمَن قَطع مَنْ الله ومَن قَطع مَن الله ومِن الله ومَن الله ومَن الله ومَن الله ومِن الله ومَن الله ومِن الله ومِن اله ومِن الله ومَن الله ومِن الله ومِن

"مفول کوسیدها رکھا کرو کیونکہ تمہیں فرشنوں کی طرح صف بندی کر فی چاہیے اور کندهول کوسیدها رکھو۔صف کی خالی جگہیں پُر کرو، اور اپنے ہمائیول کے برکہ بال نہ چھوڑو۔ ہمائیول کے بائے کھڑکیاں نہ چھوڑو۔ بمائیول کے بائے کھڑکیاں نہ چھوڑو۔ جوصف کو کمل کرے گا۔ جوصف کو نامکمل رکھے گا اللہ اُس کو نامکمل رکھے گا اللہ اُس کو نامکمل رکھے گا۔

(سنن افي داؤد باب تسوية الصفوف، از امام ابوداؤد سليمان بن اشعث بروالله المواد وسليمان بن اشعث بروالله الموقى 275ه منى 104 بمطبوعه مكتبدا مداديه ملمان) لفتح الفتح المعنى المام ابوعبدالله محمد بن عبدالله الحام نيشا بورى بروالله الموقى 405ه، باب في مواقيت العسلوة ، وتم الحديث 883 مطلو 1 بمنى 343 بمطبوعه قد يمي كتب خانه كرا جي)

(الترغيب والترهيب ،از حافظ زكى الدين عبد العظيم بن عبد القوى المنذرى المتوفى 656 ه، جلد 1 مفحد 189 ، الترغيب والترهيب ،از حافظ زكى الدين عبد العنوف، رقم الحديث 14/9 مطبوعة زم زم ببلشر ذكرا بي باب الترغيب في تسوية العنوف، رقم الحديث 1314 مطبوعة زم زم المتوفى 303 ه، (سنن نسائى ،اما م ايوعيد الرحمان احد بن شعيب النسائى التوفى 303 ه، حد 1 مسفح 131 مطبوعة دي كتب خاند كرا بي )

صفوں کو درست نہ کرنے کی وجہ ہے آپ میں اختلاف پیدا ہوجا تا ہے:
حضرت تعمان بن بشیر رہائٹ ہے دوایت کی گئے ہے کہ
نیما کرم مَا ٹیکھ ہُم نے فرمایا:
(سَوُّوْا صُفُوْ فَکُمْ اَوْلَیْ حَالِفَنَّ بَیْنَ وَجُوْهِ کُمْ)
''صفوں کو سیرها (مکمل) رکھو نہیں تو اللہ تعالی تبہارے چہروں کو ایک
دوسرے کا خالف کردے گا۔''

(سنن ابن ماجه وازامام الوعبد التدميم ابن ماجد التوفي 273 ه

باب ا قامة الصفوف بمنحد 70 ،

مطبوعه قدي كتب خانه كراجي)

محدثین کرام نے اس مدیث مبارکہ کی تشریح میں بیکهاہے کہ صفول کودرست نہ کرنے کی وجہ سے آپس میں نفرت اور اُفض پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ نیز صفول کو کمل نہ کرنے کی وجہ سے با جماعت نماز پڑھنے کے نیوض ¶ برکات ختم ہوجاتے ہیں اور چہروں کے مخالف ہونے کا ایک معنی بیہی بیان کیا گیا ہے کہ

(تَغَيَّرُ صُورَةِ إِلَى صُورَةِ أَخُرَى)

"جرے کا تبدیل ہوجانا لین کرتے ہوکرصورت کا بگر جانا۔"

( كذا في النهابيدوالجمع )

اور بعض محدثین نے بیفر مایا ہے کہ جماعت کی صفوں کے معاطعے بیں اللہ اور اس کے رسول کے معاطعے بیں اللہ اور اس کے رسول کے عظم کی پیزوی نہ کرنے کی وجہ سے دلوں بیں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے اور عداوت و کدورت جنم لے لیتی ہے۔

## صف کودرست کرنانماز کی تکیل کا حصہ ہے:

(سُووا صَفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسُوِية الصَّفُوفِ مِن تَمَامِ الصَّلُوةِ) " این صفول کودرست رکھو کیونکہ صفول کودرست کرنا نماز کی تھیل کا حصہ ہے۔

(سنن دارى، ازامام ابوجم عبدالله بن عبدالرحمان بن الفضل بن بهرام الدارى مسيد المتوفى 255 ه، جلدا منى 438، باب في إقامة الصفوف، رقم الحديث 1295 مطبوع شبير برادرزلامور)

(الترغيب والترجيب، از حافظ زكى الدين عبد العظيم بن عبد القوى المنذرى مسينة التوفى 656ه، جلد 1 معلى 188 ،

باب التوغيب في تسوية الصفوف، رقم الحديث7/318 مطبوعة م يبلشرزكراجي) (سنن ابن ماجه، از امام ابوعبد الدحمد ابن ماجه برداند التوفي 273 ه

منحه 70 مطبوعه قديمي كتب خانه كراجي)

محدثين كرام في ال حديث كي شرح بين لكهام كم مفول كوسيدها كرنا نماز كالحسن اور كمال ب- امام اعظم الوصنيف ويشاليه امام شافعي وشافته اورامام ما لك وشاللة كزويك بينمازكي سنتوں میں شامل ہے۔ جبکہ امام ابن حزم مراللہ نے اس کوفرض قرار دیا ہے۔

حضرت السين ما لك والنفيز روايت كرت بيل كر المخضرت مَالْيَتُوالِمُ كَافر مان ب (رَاصُوا صَفُو فَكُمْ وَقَارِ بُوابِينَهَا وَجَاذُوا بِالْاعْنَاقِ فَوَالَّذِي نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ إِنَّى لَارَى الشَّياطِينَ تَدُخِلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِ

'' ایل منس خوف تھنی رکھواور اس میں ایک دوسرے کے قریب قریب کھڑے ہوا کرواور گردنیں ایک سیدھ میں رکھو۔ سم ہاس ذات کی جس ك قبضة قدرت من محمد مَنَّ النَّيْرِيَّ أَلَى جان ہے كہ ميں و مِكْمَا ہوں كہ شيطان مف کی خالی جگہوں میں بھیر کے نیجے کی طرح کھی جاتا ہے۔ (سنن نسائي الم ابوعبد الرحن احمد بن شعيب النسائي بطيلة التوفي 303 ها،

حصر تمبر 1 معنى 131 بمطبوع وقد كى كتب خاند كرا بى )
(منداح بن غيل ازامام احربن خبل مُرشيد التونى 240 هـ)
حديث معنرت ابواما مدالبا بلى وَكَافَتُ مِلد 5 معنى 262 بمطبوع بيروت)
(الترغيب والتربيب، از حافظ زكى الدين عبوالعظيم بن عبدالغوى المنذرى مُرشيد التونى 656 هـ)
جلد 1 معنى 189 بهاب التوغيب في تسوية الصفوف،
رقم الحديث 318/7 بمطبوع زم زم ببلشر زكرا بى)

## صف كى خالى جكه يركر في والي كى مغفرت بوجاتى ب

حضرت عائشهمد يقد را النها عدوايت بك متاجدا يكائنات من النيون المرايا

"جس نے صف کی خالی جگہ پڑکی اُس کی مغفرت ہوگئی۔"

(سنن ابن ماجر مباب فضل الصف المقدم المام ابوعبد التدمير ابن ماجه يرفاطة

التونى 273ه من نمبر 70 مطبوعة في كتب خاند كراجي)

(مصنف ابن افي صيلية اجلد نمبر 1 معند 380)

(منداحدين عنبل، جلد 6 مني 89 ، رقم الحديث: 25,094)

(ورعي)ر، ازعلامه علاوالدين الصكفي التوفي 1088 ه،

ناب الامامد وجلد 2 م في 312 مطبوع مكتب الداديد ملتان)

صدرالشر بعد حضرت مولانا امجد علی اعظمی میشد این کتاب میں "فاوی عالمگیری" کے

والے سے لکھتے ہیں کہ

"جوفض صف میں خالی جگہ دیکھ کراسے بند کردے گااس کی مغفرت ضرور

الاجائے۔

("بهارشربعت" ""باب جماعت كابيان" ،جلدتمبر 1 منخد 214 مطبوعة بير برادر زلامور)

جب اقامت کے دوران حی علی الفکار حکماجائے تبنمازی کھڑ ہے ہوں: حضرت امام محد بن اسمعیل ابخاری التوفی 252ھ، حضرت ابو تنادہ رفائن سے روایت

كرتے بين كه ني اكرم من الكي كافرمان ہے: (إذًا أقِيمَتِ الصَّلُوةُ فَالْا تَقُومُواْ حَتَّى تَرُونِي) "جب نماز کی اقامت کمی جائے توتم اُس وقت تک کھڑے نہ ہوجب تک

( منج بخاری، از امام محر بن استعیل ا بخاری میشد التونی 252 ه به جلد 1 منجه 88 مطبوعه قدی کتب خانه کراچی )

ند درہ بالا حدیث مبارکہ میں آتخضرت مَنَّ الْنَوْلَةُ من پرا قامت کی ابتداء میں کھڑے مونے سے واسم طور پرمنع فرمادیا ہے اور علامہ بدر الدین عینی تر التوفی 855 ماس حدیث

> ودامام اعظم ابوحنيفه نعمان بن تابت من الدامام محد حسن الشبياني ومناللة مؤقف بیے کہ جب اقامت کے دوران "حی علی الصلوة" کہا جائے تب کھڑ ہے ہونامستحب ہے۔

(عدة القارى، جلدة منحد 154-153 مطبوعهمر)

نیزود فاوی عالمگیری میں ہے ک

(إِنْ كَانَ الْمُؤَذِّنُ غَيْرُ الْإِمَامِ وَكَانَ الْقُومُ مَعَ الْإِمَامِ فِي المُسْجِدِ فَإِنَّهُ يَقُومُ الْإِمَامُ وَالْقُومُ إِذًا قَالَ الْمُؤَّذِّنُ حَى عَلَى الْفَلَاحِ عِندُ عُلَمًا ثِنا الثَّلَاثَةِ)

"اگراڈان امام کےعلاوہ سی اور نے دی ہواور تمازی اور امام استھےمسید میں (نماز کے انظار میں) ہول تو (الی صورت میں) جب مؤدّن کی عُلَى الْفَلَاحِ كَهِ تُو تب امام اور نمازى كمر \_ مول \_ مار \_ تنول اماموں کے زدیک میں (طریقہ) تھے ہے۔

(الفتاوي العالمكيريد، ازملاً في نظام الدين اللي المتوفى 1161 ه، وجماعت من علائد الفتاوي العالمكيريد،

ل بتنول المامول معراد مندرجية بل تمن المام بيل المام المعظم الوصيفة تعمان بن تابت بمنيا التوني 150 ه سالم محدين حسن الشيباني مستديد التوفي 189 ه

٢- أمام الولوسف من الله المتوفى 182 ه

الفصل الثاني في كلمات الاذان والاقامة وكيفيتهما، جلد 1 بمنح 57 مطيوع مكتبدرشيد ريكون 1403 هـ)

اور'' فاوئ عالمگیریہ' میں اسے بل کھا ہے۔
(اذَا دَحُلَ الرَّجُلُ عِنْدُ الْإِقَامَةِ يَكُرُهُ لَهُ الْإِنْسِظَارُ قَائِمًا ولْكِن يَقُومُ ثُمَّ يَقُومُ إِذَا بَلَغَ الْمُؤَذِّنُ قُولَهُ حَى عَلَى الْفَلَاحِ)
مِنْ الرَّونَ فَحْص (مجد میں) اقامت کے وقت داخل ہوا تو اس کو کھڑے ہو ارائظار کرنا کروہ ہے۔ وہ بیٹے جائے اور جب (اقامت کہنے والا) حی علی الفلاح پر پہنچ تو تب کھڑ اہوجائے۔'' علی الفلاح پر پہنچ تو تب کھڑ اہوجائے۔''

ر الفتاوي العالمكيرية إزمل في نظام الدين الطبي مُنظمة التوفي 1161 هدوجها عت من علمائي مند

الفصل الثاني في كلمات الأذان والاقامة وكيفيّتهما

جلد 1 من 57 مطبوعه مكتبدرشيد بيكوئند 1403 هـ)

ندکورہ بالاحوالہ جات سے بیٹا بت ہوگیا کہ اقامت سے پہلے یا اُس کی ابتداء میں کھڑا ہونا درست نہیں ہے۔ اس سے نہ صرف حدیث مبار کہ میں منع کیا گیا ہے بلکہ فقہائے کرام نے اس کو مکر وہ قرار دیا ہے اور مستحب بہی ہے کہ اقامت کو بیٹھ کرسنا جائے اور حی علی المصلواۃ کے بعد یا حی علی المفلاح پر کھڑ ہے ہونا چاہیے۔ اس موضوع پر متعدد احادیث اور بیسیوں حوالہ جات موجود ہیں تا ہم طوالت کے خوف سے اُن کوقل کرنے سے پر ہیزا کیا جاتا ہے۔

صف کی خالی جگہ پر کرنے کے لئے نمازی کے کندھے پر ہاتھ رکھا جائے اور

نمازى كوچا بىك كەرە الك طرف مائل بوكرچكددے:

ا- ساحب فیروز اللغات نے پرمیز کو در کاکعا ہے۔ (معتف)

زياده زم يوتيل-

(سنن الى داؤد، باب تسوية العنوف، ازامام داؤدسليمان بن اضعت برة الذه المسلمان بن اضعت برة الذه و من المسلم داؤدسليمان بن اضعت برة الذه و من المسلم داؤر بالمان المسلم داؤر بالمان المسلم داؤر بالمان ( مسلم المسلم المسلم المسلم برائد بالمسلم مسلم المسلم برائد بالمسلم بال

اس حدیث میں وار دہونے والے الفاظ (وکندھوں کے زم مونے کامعنی ومفہوم علامہ شامی ترکزاتلہ یوں بیان کرتے ہیں:

" دور من الله المحدد المراكز الله المراكز الله المراكز المراك الله المراكز المركز المراكز المركز ال

ای کے نی اکرم منافی کے دوران جماعت کندھے زم رکھنے والوں کو سب سے بہتر قرار دیا۔

البنة علامه شامي وشاللة فرمات بيل كه

"اگر کوئی تخص دوران نماز کندھے پر ہاتھ رکھ کرخالی جگہ بھرنے کی غرض سے راستہ یا جگہ طلب کر ہے واک کوایک دولمات کی تا خبر کر کے رستہ یا جگہ دین جائے گئی کا ازم شدآ کے لیکن دیا تو بعض آئر کرام کے نزد یک کوئی جرج اگر نمازی نے فور آ ایسا کر بھی دیا تو بعض آئر کرام کے نزد یک کوئی جرج میں کرونگ

(ردائنار، المعروف بغتادي شامي ازسيد محمد ابن عابدين الشامي موسيد المتوفى 1252 هـ، كماب العلوة، باب الامامة ، جلد 2 مغد 313,314 ، مطبوعه مكتبدا دادبياتان)

> تا ہم بہتر یمی ہے کہ ایک دولحات کی تاخیر کے بعداسے ارادے سے اس کو جكه بإراست فراجم كياجائة تاكه عام بندے كے حكم كالليكمي لازم ندآئے اورعلاء کے اختلاف سے بھی نجات مل جائے اور ہرتم کے شک وشیہ سے حجوث حاصل موجائے ، اور اعلی حضرت امام احمد رضا خان بر بلوی مرشای کا مجھی بہی مؤقف ہے۔

( فرَا و كَارضوبيه جلز 7 معني 61 ماب الجماعة بمطبوعه رضافا وَتَدْيشْ جامعه نظاميدلا موركن 2001 ء )

الكي صف كي خالي جگه يُركر نے كيلئے بيلي مف كو چيرنا جائز ہے: "فأوى عالمكيرى" اور" درِّ مخار" مي ہےكہ

(وَإِنْ وَجَدَ فِي الصَّفِّ الْأُوَّلِ فَرْجَةً يَخُرُقُ الصَّفَّ الثَّانِي) ''اگرنمازی اگلی صف میں خالی جگہ دیکھے تو وہ دوسری صف کو چیر کر (جماعت

میں شامل ہو)''

(الدُرُ الخاريكياب الصلوة، باب الإمامد، ازعلامه علاؤالدين محمد بن على بن محمد الصلفي مريسة التوفي 1088 هـ، جلد2 من 312 مطبوعه مكتبدا مراويد ملتان) ( فأولى عالكيرى ، از في نظام الدين حنى برئة التولى 1161 هـ ، وجهاعت ،ازعلائے مند ، جلد 1 ، صفحہ علیہ مطبوعہ مکتبہ رشید رکوئٹہ)

اعلی حضرت امام احمد رضاخال بربلوی ترفیاند "فاوی رضوبیه میل فرمات بیل که "الرئيل صف ميں خالي جگهره گئ اور تمازيون نے نتيس باندھ ليں اب کوئي

نمازی آیا اوروہ اس خالی جگہ میں کھڑا ہونا چاہتا ہے تو وہ مقتہ یوں پر ہاتھ رکھ کراشارہ کر بے تو انہیں تھم ہے کہ دب جا کیں اور (اُس کو گزرنے کے لئے) جگہ دے دیں تا کہ صف بھر چائے۔ (لیمن کہ کمل ہوجائے)'' پھرا گلے صفح پر فرماتے ہیں کہ ''بحرا کالے صفح پر فرماتے ہیں کہ ''بحرا کرالوائق' میں ہے ۔ (ایک حود میڈ اِسٹی جسٹی ہوم)

دوسری صف والول کی کوتائی کی وجہ سے بعد میں آنے والے کے لئے دوسری صف کوچیرنا جائز ہے۔

" مرح نورالا بيناح" اور در عنار" مين بھي بيمسكم وجود ہے۔

( قادی رضویه جلد 7 بسنجه 61 ، باب الجماعة ، مطبوعه رضافا دُنٹریشن جامعہ نظامیدلا ہور کی 2001 ء )

صف کی خالی جگر پر کرنے کیلئے تمازی کے آگے سے گزرنا بھی جائز ہے۔

نَعْرَقُى كَابِ القَدِيرِ كِبابِ فَى السَّرَة شِلَ بِكَرَ (لُوقَامَ فِى الْحِرِ الصَّفِّ فِى الْمُسْجِدِ وبَيْنَهُ وبَيْنَ الصَّفُوفِ مُوَاضِعُ خَالِيةٌ فَلِلدَّاجِلِ اَنْ يَمْرُّ بَيْنَ يَدَيْدِ لِيصِلَ الصَّفُوفَ لِانَّهُ السُقَطُ حُرْمَةً نَفْسِهِ فَلَا يَاثِمُ المَارُّ بَيْنَ يَدَيْدٍ)

"اگرایک نمازی آخری صف میں کھرا ہوگیا حالانکہ اِس کے اور دوہری صفول کے درمیان خالی جھیں تھیں تو اُس کے بعد آنے والے نمازی کو اجازت ہے کہ دوہ اُس کے آگے سے گزر کراگلی صف مکمل کرے (بشرطیکہ اُجازت ہے کہ وہ اُس کے آگے سے گزر کراگلی صف میں کھڑے ہوئے گزرنے والا کر رہے کا کوئی اور راستہ نہ ہو) کیونکہ آخری صف میں کھڑے ہوئے والا والے نے اپنا احر ام خود خم کیا ہے۔ لہذا اُس کے سامنے سے گزرنے والا گنگا رئیں ہوگا۔

(ردّ الخار، المعروف قاوئ شاى، ازسير محمد المين ائن عابدين الشامى بُرَدَالَةُ المتونَّى 1252 هـ،

كتاب الصلوة ، باب الا مامه، جلد 2، مبغيد 313 بمطبوعه مكتبه الداديه ملان ، مطبوعه مكتبه الداديه ملان ، مطبوعه مكتبه الداديه ملان ، مطبوعه مكتبه التونِّى 1921 ء ،

(قاوئ رضوميه ، اذا مام احمد رضا خان يربيلوى بُرِيَالَةُ التونِّى 1921 ء ،

باب الجماعه ، جلد 7، مبغي 45 ، مطبوعه رضا فاؤثر يشن جامعه رفظاميه لا مهور كى 2001ء )

صف کی خالی جگہ پُر کرنے کے لئے تمازی کے اوپر پاوس رکھنا بھی جائزے:

حضرت امام شہردار بن شرویہ الدیلی رہے التوفی 558 ھاپی کتاب

"مند الفردوں' بین حضرت عبداللہ بن عباس ڈالٹوئی ہے دوایت کرتے

ہیں کہ نبی اکرم مُلٹی ہُوئی نے فرمایا:
(مَنْ نَظُر الٰمی فُرْجَةِ فی صفی فَلْیسُدّھا بِنَفْسِهٖ فَانْ لَّمْ یَفْعَلْ فَمُرَّ مَارَّ فَلْیسُدُ عَلَی رُقَبَهٖ فَانَّهُ لاَحُومَةً لَهُ)

فَمَرُّ مَارٌ فَلْیسَخُطُ عَلْی رُقَبَهٖ فَانَّهُ لاَحُومَةً لَهُ)

د جس کوصف میں خالی جگر نظرا ہے وہ عُوداس جگد کو پُر کرے اگراس نے

ایسا نہ کیا اور کوئی دوسرا نمازی آیا (تو اب اِس کواجازت ہے) کہ اُس کی

گردن پر قدم رکھ کر (اُس خالی جگہ کو پُر کرنے لئے) چلاجائے کیونکہ

رصف میں خالی جگہ چھوڑنے کی وجہ ہے) اُس کا احر ام باتی نہیں رہا۔''

(ردّانخار، المعروف قاوي شاي، ) ازسيد محمد البين ابن عايدين الشامي مينيا التوفي 1252 هـ،

كتاب الساؤة ماب الامامد علد 2 مسخد 313 مطبؤ عد مكتبدا مداد ميلتان)

(فأوى رضويه ازامام احررضا خان بريلوى مينية التوقى 1921 م

باب الجماعه ، جلد 7 مع في 46 مطبوعه رضافا وَعَرْيشْ جامعه نظاميه لا مورسي 2001 م)

اگر با جماعت نماز برا صفے ہوئے نمازی کواگلی صف میں خالی جگہ محسوس ہوتو وہ دوران نماز چل کراس جگہ کو پُر کردے:

اعلیٰ حضرت میشد بھرمزید فرماتے ہیں کہ "علامہ ابن امیر الحاج حلیہ میں ذخیرہ سے نقل کرتے ہیں کہ

(إِذَا كَانَ فِي الصَّفِ الثَّانِي فَرَائِي فَرُجَةً فِي الأَوَّلِ فَمشَى إِلَيْهَا لَهُ تَفْسُدُ صَلَاتَهُ لِأَنَّهُ مَامُوْرٌ وَالْمُرَاصَّةِ وَلَوْ كَانَ فِي الصَّفِ الثَّالِثِ تَفْسُدُ صَلَاتَهُ لِأَنَّهُ مَامُورٌ وَالْمُرَاصَّةِ وَلَوْ كَانَ فِي الصَّفِ الثَّالِثِ تَفْسُدُ)

"اگرکوئی آ دمی دوسری صف میں کھڑا تھا کہ اس نے پہلی صف میں خالی جگہ و کی ہے۔ اور آئے چل کر اس جگہ کو پر کر دیا تواس کی نماز نہیں ٹونے گی۔ کیونکہ نماز میں مل کر کھڑا ہونا تھم شری ہے۔ (ہاں) اگر وہ نمازی تیسری صف ( سے چل کر بہلی میں آیا) تھا تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی۔"

(ردّالخار المعروف فأوى شاى ازسيد محرافين ابن عابدين الشاى مينيد المتوفى 1252 ه

كتاب الصاؤة مهاب الامامد وجلد وم فيد 312 مطبوعه مكتبدا مداديد ماتان)

( فَأُوكُ رَضُوبِيهِ ازامام احمد رضا خان بريلوى مُسَلِيدً التوفَّى 1921 م،

باب الجماعه ، جلد 7 منحه 46 مطبوعه رضافا وَعَرْيشْ جامعه نظاميدلا مورسي 2001 م)

یعنی کرصف کی خالی جگہ کو پُرکرنے کے لئے ایک صف کی مقدار کے برابر نماز میں چانا جائز ہے۔ کیونکہ یہ دمشی قلبل'(کم چانا) ہے اور شریعت کے تھم کی تقیل کے لئے ہے۔ تاہم واضح رہے کہ صف کی خالی جگہ پُرکرنے کے مقصد کے علاوہ نمازی کے آگے سے گزرنا سخت، ناجائز وممنوع اور باعث وعذاب وعماب ہے اور شدید گناہ ہے نیز می تعالیٰ کے غضب کا موجب ہے۔ کیونکہ احادیث مبارکہ میں اس بارے میں سخت وعیدیں وارد ہوئیں

سب سے افضل صف، پہلی صف ہے:

حضرت براء بن عازب ملافظ روایت کرتے بیل کہ میں نے ٹی اکرم ملاقیق کو یہ

فرماتے ہوئے سناہے کہ

(اتَّ اللَّهُ وَمَلَائِكُتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْأَول) " اللَّهُ اللَّهُ إِلَّالَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى عَلَى الصَّفِّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الصَّفِّ الْأَولِ عَلَى السَّ

کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔"

سنن ابن ماجه ازامام ابوعبدالله محداين ماجه عُرَّالله المتوفّى 273 هـ، باب فضل الصّف المقدم، صفحه 70 مطبوع لد يمي كتب فاندكرا جي

اور حفرت ابو ہريره رُفَّا تُوَنَّى كَانَ رُوايت ہے كہ (قَالَ رَسُولُ اللَّهُ مَا يُنَا إِلَيْ اللَّهُ مَا يُنَا اللَّهُ مَا يُنَا اللَّهُ مَا يُنَا اللَّهُ مَا يُنَا إِلَيْ اللَّهُ مَا يُنِي اللَّهُ مَا يُنَا اللَّهُ مَا يُنَا اللَّهُ مَا يُنَا اللَّهُ مَا يُقَالِمُ اللَّهُ مَا يُنَا يُنَا اللَّهُ مَا يُنَا اللَّهُ مَا يُنَا اللَّهُ مَا يُنَا اللَّهُ مَا يُسَالِحُولُ اللَّهُ مَا يُسْتُولُونُ اللَّهُ مَا يُسْتُونُ مُنْ اللَّهُ مَا يُسْتُونُ مُنْ اللَّهُ مَا يُسْتُونُ مُنْ اللَّهُ مَا يُسْتُونُ مِنْ اللَّهُ مِنْ يُسْتُونُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْعُمُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الللْهُ مُنْ الللْهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللِي الللْمُنْ الللِهُ اللللْمُ اللَّهُ مُنْ اللِمُ اللللْمُ مُنْ اللْمُنْ اللْم

'' نبی کرم مَنَا اَلْمُ اللّهِ اللّهِ الرّلوگوں کو بہلی صف میں کھڑنے ہونے کا تو اب معلوم ہوجائے تو وہ آپس میں قرعدا ندازی کرنے لگ پڑیں۔'' وہائے تو وہ آپس میں قرعدا ندازی کرنے لگ پڑیں۔'' (سنن ابن ماجہ ازامام ابوعبداللّه محدائن ماجہ مینیہ التوفی 273ھ، اسن ماجہ مینیہ التوفی 273ھ، اسن ماجہ میں معنی میں میں خوانہ کراچی )

#### امام کی دائیں جانب تواب زیادہ ہے:

صدیث مبارکہ بین آیا ہے کہ

(اِنَّ اللّٰہ تعالی اِذَا اَنْزَلَ الرَّحْمَةِ عَلَی الْجَمَاعَةِ یَنْزِلْهَا اَوَّلَا عَلَی الْحَمَاعَةِ یَنْزِلْهَا اَوَّلَا عَلَی الْمُعَامِ، ثُمَّ تَتَجَاوَزُعَنْهُ اِلَی مَنْ بِحَذَائِهِ فِی الصّفِ الاَوّلِ عَلَی الْمُعَامِنِ ثُمَّ اِلَی الْمُعَامِنِ ثُمَّ اِلَی الصّفِ النّانِی)

ثم اِلٰی الْمُعَامِنِ ثُمَّ اِلَی الْمُعَاسِوِ ثُمَّ اِلَی الصّفِ النّانِی)

'اللّٰدِتَالُی جبباجماعت نماز پڑھے والوں پردمت بھیجنا ہے توسب سے باللّٰہ تعلی جب اللّٰ یکھے کھڑے ہے ہونے اللّٰ می پہنے اللّٰ یکھے کھڑے ہوئے والی پر بھیجنا ہے، اس کے بعد پہل صف میں اس کے بالکل یکھے کھڑے ہوئے والی پر، پھر بائیں ہونے والوں پر، پھر بائیں ہونے والوں پر، پھر بائیں جانب والوں پر دمت کانزول جانب والوں پر دمت کانزول ہونا ہونا ہے۔ "ہونا ہے۔"

(ردالخار، كماب الصلوة وازسيد فيماين عابدين شاى مسئلة التوفى 1252 هـ، باب الامامة وجلد 2 مسخد 310 مطبوعه مكتب إراويه ملكان)

"فأوى عالمكيرى" ميں ہےكہ

(اَفْضَلُ مَكَانُ المَأْمُومِ حَيثُ يَكُونُ اَقُرَبُ لِلْإِمَامِ)
"دوران جماعت جوجگهام كے جتنی زیادہ قریب ہےوہ اُئی زیادہ افضل ہے۔"

( فأوي عالكيري، ازشَّ نظام الدين عنى مِيناتَة المتوفِّى 1161هـ) وجماعت، ازعلائے مند، جلد 1 مسفحہ 89 مطبوعہ مکتبہ رشید ہے وکٹ

نماز جنازه کی آخری صف افضل ہے:

جَبِه علامه علاوالدين ثمر بن على بن ثمر المصلفى رَوَالله المتوفّى 1088 هرمات بن المحدود وسفو في الرّجالِ الرّكها في غير جنازة في ثمّ و ثمم و ثمم الرّجالِ الرّكها في غير جنازة في ثمّ و ثمم المرحول كي صفول بين سب بهترصف بهلي صف بهلي صف محر جنازه كي بهلي صف افضل نبين به (آخرى افضل به) جراس كے ساتھ والى اور پھر اس كے ساتھ والى اور پھر

(ور مخار کاب الساؤة ،باب الامامة ،جلد 2 مسنى 311,312 ، مطبوعه مکتبه امداديه مانان)

العنی که و بخگانه نمازوں اور جمعه وعيدين کی جماعت کے دوران بہلی صف افضل ہے۔
جبکہ جنازہ کی آخری صف افضل ہے۔

جنازه کی آخری صف کے افضل ہونے کی مکتبیں

بهلی حکمت:

جنازہ کی آخری صف کے افضل ہونے کی پہلی حکمت رہے کہ اس میں صفوں کی کثرت ہونی چاہیے، اور صفیل طاق عدد کے موافق ہونا مستحب ہے، اگر پہلی صف کو افضل قرار دے دیا جاتا تولوگ زیادہ مفیل بنانے ہے گریز کرتے اور پہلی صف کو حدسے زیادہ لمبا کردیے اور آخری صفوں میں کھڑے ہوئے میں بچکچا ہے گا ظہار کرتے، اسی وجہ سے پہلی کی بجائے آخری صف کو

( بحواله ردّالمحتار )

#### دوسري حكمت:

دوسری حکمت ہیہے کہ جنازہ ایک دعاہے کوئی مستقل نماز نہیں ہے جولوگ ہیجھے ہیں وہ آگے والوں کو اپنا شفیع اور وسیلہ بناتے ہیں جو جتنا ہیجھے ہے اس کے شفیع است زیادہ ہیں۔ اس لئے ان کوفضیات حاصل ہے۔

(درمی)ر)

ان کے علاوہ بھی علاء نے بعض حکمتیں بیان کی ہیں جو کہ دقیق فتم کی علمی بحث سے تعلق رکھتی ہیں، گرکسی کے بارے ہیں بھی قطعیت و هنمیت کا دعوی نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ جبہتدین کرام وفقہائے عظام نے جنازہ کی آخری صف کوافضل قرار دیا ہے۔

(والثباعلم)

## دوران جماعت مردول اور بچول کے کھر اہونے کی ترتیب

"فأولى عالمكيرى" ك "باب في صفة الصلوة" ك"الفصل المحامس في بيان مقام الامام والمأموم" يس بي كر

(يَقُومُ الرِّجَالُ أَقْصَى مَايَلِي الْإِمَامُ ثُمَّ الصِّبِيانُ ثُمَّ الْخَنَاتِي ثُمَّ الْخَنَاتِي ثُمَّ الْإِمَامُ ثُمَّ الصِّبِيانُ ثُمَّ الْخَنَاتِي ثُمَّ الْإِمَامُ ثُمَّ الْمِبْيَاتُ الْمُرَاهِقَاتُ) الْإِنَاتُ ثُمَّ الصِبْيَاتُ الْمُرَاهِقَاتُ)

"امام کے سب سے زیادہ قریب (پہلی صف) میں مرد کھڑے ہوں پھر بیج پھرخواجہ سرا کھر عور تیں پھر کم س بیجیاں۔"

ا منت الجرا (فيروز اللّغات)

(فآوي عالمكيري، بحواله بحرالحيط مازموادنا شخ نظام الدين الحقى ممينية التوفى 1161ه، وجماعت مازعلمائي مبلد 1 مسخد 88 مطبوعه مكتبه رشيديد كوئنه)

واضح رہے کہ فقہائے کرام کا پیطریقہ ہے کہ وہ جب کی مسئلے کے اوپر بحث کرتے ہیں تو اس کی تمام کلیات و جزئیات کی وضاحت فرمائے ہیں اور اس کی تمام کلندوغیر مکنہ صورتوں کو بھی بیان کرتے ہیں۔ اس لئے نہ کورہ بالا مسئلے ہیں مردوں اور بچوں کے علاوہ تیسری صنف (خواجہ سراؤں) اور عورتوں وغیرہ کے بھی جماعت ہیں کھڑے ہونے کی ترتیب کو بیان کیا گیا ہے۔ عورتوں کا ذکر کرنے کی وجہ بیہ ہے کہ ذمانہ نبوی ہیں نہ تو فیاشی وعریائی کا کوئی وجودتھا اور نہ ہی بے حورتوں کا وبرنظری کا کوئی وجودتھا اور نہ ہی بے حیائی و بدنظری کا کوئی تصورتھا للہذا عورتیں اور نابالغ بچیاں با جماعت نماز کے لئے مجد میں حاضر ہوتی تھیں اور کری تنہ میں اور کی فتنہ پیدا ہوتی تھیں اور کری قتہ پیدا نہیں ہوتی تھیں اور کری تنہ کوئی فتنہ پیدا نہیں ہوتی تھیں اور کری تنہ کوئی فتنہ پیدا ہے۔ اس وجہ سے نقہائے کرام نے عورتوں کے مجد میں آکر نماز پڑھنے کو کروہ قرار دے دیا ہے۔ اس وجہ سے نقہائے کرام نے عورتوں کے مجد میں آکر نماز پڑھنے کو کروہ قرار دے دیا ہے۔ کوئکہ پیدا تنظر وفساد کا باعث ہے۔

ام الموسين حضرت عائش صديقة والله عَلَيْه وَالله وسَلَّم رَأَى مَن النِسَاءِ (لُو أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْه وَاللهِ وَسَلَّم رَأَى مَن النِسَاءِ مَارَأَيْنَا لَمَنْعُهُنَ مِنَ الْمُسْجِدِ كَمَا مَنْعَتُ بَنُو إِسُرَائِيْلُ

فراگررسول الله منالیم الله منارے زمانے کی عورتوں ( کی اخلاقی حالت) کو ملاحظ فرمائے تو ان کو میں جانے سے منع کردیتے جیسے بنی اسرائیل ملاحظ فرمائے تو ان کومنے دول میں جانے سے منع کردیتے جیسے بنی اسرائیل نے اپنی عورتوں کومنع کیا تھا۔''

(مستداحرین طبل، از امام احرین طبل مینایی، مرویات معزت عائشه مدایقه دی اینانی مدایقه دی اینانی مدایقه دی از امام احرین طبل مینانی مرویات معزور مکدید رضانیدلا اور)
در معنوری مینانی از امام محرین المعیل ایناری مینانی التونی 194 ما میاب خروج النشاء الی المنسا جد، جلد 1 معنی 120 مطبوع وقدی کتب فاند کراچی)

(ميخ مسلم، ازامام مسلم، بن الحجاج القشيرى مرياد التوفى 261ه، باب خووج النساء الى المسلم وبياد المسلم عند 183 مطبوع وقد يم كتب فاندكراجي)

قار تين كرام!.....ذراغورفرماية!!!

حضرت عائشه صدیقه دانی اوصال مبارک 17 رمضان المبارک 58 هروا گویا که تا جدار کونین منافی آن کے ظاہری وصال کے بعد آپ دانی الیس سال تک دنیا میں رہیں، اور فدکورہ بالا حدیث مبارکہ میں آپ اپنے زمانے کی خواتین کی حالت کومد نظر رکھتے ہوئے فرما رہی ہیں (الا ماشاء اللہ) کہ

> "اگرمیرے آقامًا لیکھی اخلاقی حالت کود کھے لیتے تو معجدوں میں جانے سے منع فرمادیتے۔"

تو ہمارے زمانے کی عورتیں اُن خواتین کے سامنے کیا حیثیت رکھیں بیں....؟(الاماشاءاللہ)

حضرت علامه من الدين محمد بن عبدالله بن احدالتم تاشى ومنطقة المتوفى 1004 ها بنى معروف عالم كتاب و تنويرالا بصار من فرمات بين :

(وَيَكُرُهُ حُضُورُهُنَّ الْجُمَاعَةُ مطلقًا)

"عورتوں كامسجد ميں جماعت كے لئے حاضر ہونا مطلقا (بالكل) كروه

ے۔'

(تؤيرالابسار، كتاب المناؤة، باب الامامة، جلد 2، سقر 307 مطبوعه مكتبدر تمانيدلا مور)

اس بارے میں وقادی عالکیری میں ہے:

(وَالْفَتُواى الْيُومُ عَلَى الْكُرَاهَةِ فِي كُلِّ الصَّلُواتِ لِظُهُورِ الْفَسَادِ)

" آج کل کے زمانے کے بارے میں فتوی ہے کہ جورتوں کا کسی بھی نماز کے لئے معجد میں آنا کروہ ہے۔ کیونکہ ان کے آنے کی وجہ سے فتنہ وفساد کے لئے معجد میں آنا کروہ ہے۔ کیونکہ ان کے آنے کی وجہ سے فتنہ وفساد کے ظاہر ہونے کا خدشہ ہے۔ " ("الکافی" اور" بنیین " میں بھی یوں ہی

لکھاہے۔)

(فأوى عالمكيرى ازمولا تا في العلم الدين العلى مينيان التوفى 1161ه، وفا عالمكيرى ازمولا تا في العلم الدين العلى عن المناه المتناه المت

نیز نقد خنی کی دومشهور کتب "در مختار" اور" ردالختار المعروف فناوی شامی" میں بھی یوں ہے۔

# عورتوں کے لئے گھر کے کس حصے میں تمازیر هناافعل ہے:

حضرت ابوئمید استاعدی دافتین کی زوجہ خضرت ام محید استاعدی دافتی فر ماتی ہیں کہ دوم میں سیدِ عالم منافق کی خدمت اقدی میں حاضر ہوئی اور عرض کی و دمیں سیدِ عالم منافق کی خدمت اقدی میں حاضر ہوئی اور عرض کی یارسول الله منافق کی جھے آپ کے بیچھے با جماعت نماز پر حنا بہت پند

آپ نے فرمایا:

(قَدْ عَلِمْتُ انْكُ تُحِبِّينَ الصَّلُوةَ مَعِيَ، وصَلَاتَكِ فِي بَيْتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي حَجْرَتِكَ وصَلَاتَكِ فِي حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي حُجْرَتِكَ وصَلَاتَكِ فِي حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي صَلَاتِكِ فِي دَارِكِ وَصَلَاتُكِ فِي دَارِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ)

"ال میں جا ما ہوں کہ میرے بیجھے باجماعت نماز پڑھنا پیند کرتی ہولیکن (یادر کھو) تہارے لئے گر کے اندرونی کرے میں نماز پڑھنا، برآ مدے میں نماز پڑھنا، برآ مدے میں نماز پڑھنا، محلے کی مجد میں نماز پڑھنا، محلے کی مجد میں نماز پڑھنا، محلے کی مجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ اور محن میں نماز پڑھنا، محلے کی مجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ "(اس کو امام احمد بن صبل محلطہ، ابن خزیمہ محلطہ اور ابن بڑھنا ہو ابن محلولہ کی موال میں اور ابن کی دوایت کیا ہے۔)

(الترخيب والتربيب، از حافظ زكى الدين عبد العظيم بن عبد التوى المندرى مميناته التولى 656 ه، الترخيب والتربيب، از حافظ زكى الدين عبد العظيم بن عبد التوكى المندري ميناته ألى 656 ه، وقد التربيب التعلق التربيب التعلق التربيب التعلق التربيب التعلق التحديد التعلق الت

واضح رہے کہاں مدیث کااطلاق صرف خواتین پر ہی ہوتا ہے۔ مردوں پر ہرگز ہرگز نہیں ہوتا۔

دوران جماعت كم سن بي اكرزياده بول تو عليحده صف بنائيس اكر بجداكيلا

بياتومردول كي صف مين كفر ابوبشر طيكه تمازكي تجهد كفتابو:

گزشتہ صفات میں آپ صفول کی ترتیب کے بارے میں پڑھ بیکے ہیں کہ مردول کے بعد بچول کی مفیس میں میں میں میں میں ہوئی جا ہمیں۔ گریا درہے کہ بچول کی علیحدہ صف صرف اس صورت میں بنائی ہے جب وہ تعداد میں زیادہ ہول۔ کیونکہ ''درمختار'' میں ہے:

(ظَاهِرَةٌ تَعَدُّدُهُمْ، فَلُو وَاحِدًا دُخُلُ الصَّفَّ)

'' بیج (اگر) متعدد ہیں (تو علیحدہ صف بنائیں) اور اگر بیدا کیلا ہے تو پھر مردوں کی صف میں شامل ہو جائے۔ (بشرطیکہ نماز کی سمجھ بوجھ رکھتا ہو۔)

(در على ربكاب المسلوة ما تعلامه علا والدين عمر بن على بن عمر الصكنى عينات التوفى 1088 مد، (در على ربكاب المسلوة ما تعلامه والدين عمر 214 مطبوعه كتيدا مداديد ملكان)

اعلی حضرت امام احمد رضاخان بریلوی و مینید فرمات بیل که در مینی حضرت امام احمد رضاخان بریلوی و مینید فرمات بیل که در میان که و کار اجوعلاء اسے صف میں آنے اور مردول کے در میان کھڑ ہے ہونے کی اجازت دیے بیل ۔"

> ئيز 'مراقى الفلاح شرح نورالا ايناح ''ش ہے: (اَنْ لَمْ يَكُنْ جَمْعُ مِنْ الصِّبِيَانِ يَقُومُ الصَّبِيِّ بَيْنَ الرِّجالِ)

''اگر نے زیادہ نہ ہول تو بچہ مردول کے درمیان کھڑا ہوجائے۔''
(مراق الفلاح ، ازعلام الشرطالی محطیہ منے 168 ، مطبوعہ نو جھ اور تمیز دشعور واضح رہے کہ بید مسائل ایسے نیچے کے بارے میں ہیں جو نماز کی سجھ ہو جھ اور تمیز دشعور رکھتا ہے اور دیگر لوگوں کی نماز میں خلل نہیں ڈالٹا اور نماز کے آداب سے قدرے واقفیت رکھتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بچہ ایسا ہے جو نہ تو مسجد کے آداب سے واقف ہے نہ نماز کی سجھ ہو جھ اور شعور رکھتا ہے اور نماز ہوتا ہے تو ایسے نیچ کو مسجد میں لانا جا تر نہیں ہے بلکہ مسجد کی ہے اور نماز ہوتا ہے تو ایسے نیچ کو مسجد میں لانا جا تر نہیں ہے بلکہ مسجد کی ہے اور ایک محروہ کام ہے۔

اگرمقندى صرف ايك بوتوامام كوائين جانب كهرابوجائد:

فقد حفى كامشهور زمانه كتاب "الفتاوي العالمكيرية" ك "باب في صفة الصلوة"

ك"الفصل النحامس في بيان مقام الامام والمأموم" بيل -:

(اذا كَانَ مع الْإِمَامِ رَجُلُ وَاحِدُ أوصَبِي يَعْقِلُ الصَّلَاةَ قَامَ عَنَ يَعْقِلُ الصَّلَاةَ عَامَ عَنَ يَعْقِلُ الصَّلَاةَ قَامَ عَنَ يَعْقِلُ الصَّلَاةَ عَنْ المَنْ عَنْ الْمُنْ عَلَيْهِ وَهُو الْمُنْعِدِينَ إِنْ وَالْمِنْ الصَّلَاةَ عَلَى الصَّلَاةَ عَامَ عَنَ يَعْقِلُ الصَّلَاةَ عَامَ عَن

"جب امام کے ساتھ صرف ایک مرد ہو یا صرف ایک ایبا بچہ ہوجونمازی سوجھ بوجھ رکھتا ہے تو وہ امام کے دائیں جانب کھڑا ہواور بھی مستخب ومختار

(فَأُونُ عَالَكُيرِي الْرَحْ لِمَا نظام الدّين النفي مِنْ الدّي التوفّي 1161هـ، وجماعت من على يروند 1 معنى 88 مطبوعه مكتنه دشيد ميكوند)

اگرصرف ایک مقتری مواوروه امام کے پیچھے بابا کیں جانب کھر اہوگیا تو بیمروہ ہے۔

اكبلامقتدى امام كى اير معيول كقريب اين انگليال ركھے:

امام فى مُطَالِمَةُ الْنِي كَمَابِ "كَافَى مُرْنَ والى "كَوَاكِ مَعَ فَرَمَاتِ مِنْ كَرَدُ اللَّهُ مِنْ كَرَدُ (عَنْ مُحَمَّدُ بْنِ حَسَنِ الشَّيْبَانِي الله يَضِعُ اصَابِعَهُ عِنْدُ عَقَبِ

الإمام وهو اللّذى وقع عند العوام)
"خطرت الم محمر بن حسن الشياني وشائلة المتوفّى 189ء سے مروى ہے كه
(اگر مقتدى اكبلا موتو) وہ اپنے پاؤل كى الكليول كوامام كى اير هيول كے پائل من الكيول كوامام كى اير هيول كے پائل من كھى اين ملر يقد جارى ہے۔"

(قاوئي رضوريه ازام ما حمد رضاخان بريلوي مُرَيَّظَةُ التوني 1921 و، جلد 7، منحه 50، باب البحد ماعة مطبوعه رضافا وَثَرْيَثَن جامعه نظاميه لا بهور كل 2001ء) جلد 7، منحه 50، باب البحد ماعة مطبوعه رضافا وَثَرْيَثُن جامعه نظاميه لا بهور كل 2001ء) (ردالحمار، ازميد محد الثين ابن عابدين الشاعي مُرَيَّظَةُ التوني 1252 هـ، كاب العمل قريباب الإمامة، جلد 2، منحه 307، مطبوعه مكتبه الداديه مان)

### اگرتيسرانمازي آجائے تو پہلے کو پیچھے کھنے:

"فاوى عالمكيرى"ميں ہےكہ

(فَجَاءَ ثَالِثُ وَجَذَبُ الْمُؤْتِمُّ إِلَّ نَفْسِهِ قَبْلَ اَنْ يُكَبِّرَ لِلْإِفْتِتَا حِ حُكِى عَنِ الشَّيْخِ الْإِمَامِ أَبِى يَكُرٍ طَرْخَالِ لِاَنَّهُ لَاتَفُسُدُ صَلَاةً الْمُؤْتِمِّ جَذْبُهُ الثَّالِثَ إِلَى نَفْسِهِ)

"الرئيسرانمازى بھى آئياتو (اس كوچاہے كه) كلير تريم كہنے سے بہلے وہ بہلے مقتدى كو ( بيجھے سے ) اپنى جانب كھنچ كيونكدامام الوبكر طرخال ك حوالے سے بيان كيا كيا ہے كہ تيبر ے نمازى كے كھنچنے كى وجہ سے بہلے مقتدى كى نماز قاسد نہيں ہوتى۔" (بحر الحيط، فاوى عابيہ اور فاوى تا تارخانيہ ملى بھى يوں تى ۔" (بحر الحيط، فاوى عابيہ اور فاوى تا تارخانيہ ملى بھى يوں تى ۔)

(قراوی عالمكيرى وازي ما انظام الذين العلى مسلم التولى 1161 مده وجماعت من علائے مندجلد 1 معقد 88 مطبوعه مكتبدرشيد بيكورند)

اگر تبسر انمازی نه کھنچا مام ایک صف کی مقدار آگے برد صحائے: اگر تبسر نے نمازی کومسئلے کاعلم نہ تھا اور دہ آتے ہی نماز میں شامل ہو گیا تو الی صورت

حال کے بارے میں "فاوی عالمگیری" میں لکھاہے:

(فَجَاءَ ثَالِثُ وَدَخَلَ فِي صَلَاتِهِمَا فَتَقَدَّمَ حَتَى جَاوَزَ مَوْضَعَ سُجُوْدِهِ مَقْدَارَ مَايَكُوْنَ بَيْنَ الصَّفِّ الْاُوَّلِ وَبَيْنَ الْإِمَامِ لَاتَفْسَدُ صَلَه تَهُ)

"اگر تیسرانمازی آتے بی اُن دونوں کے ساتھ جماعت بیل شامل ہوگیا تو پھرامام کو چاہیے کہ آگے کی طرف قدم بردھائے یہاں تک کہ مقتدی کے مجدہ وینے والی جگہ سے آگے ہوجائے یعنی کہ امام اور پہلی صف کے درمیان جتنا فاصلہ ہوتا ہے (اتنا آگے بردھ جائے )اس کی نماز نہیں ٹوٹے گا۔"

(فرادي عالمكيري ازمولانا شيخ نظام الدين الطفي التوفي 1161 هـ وجماعت من علمائي مندجلد 1 مسخد 88 مطبوعه مكتبه رشيد بيروند)

## ایکاصاط

بہر حال بیواضح رہے کہ افعال بہی ہے کہ مقتدی پیچھے ہٹے۔ لیکن اگر پہلے مقتدی مسئلہ مہر حال بیواضح رہے کہ افعال بہی ہے کہ مقتدی بیچھے ہٹے۔ لیکن اگر پہلے مقتدی مسئلہ مہیں جا وا ایک صورت میں امام کوآ کے برد ھنا جا ہے کہ ایک کا برد ھنا دو کے ہٹنے سے آسمان ہے۔

اگر پہلامقتری مسئلہ نہیں جا متا اور پیچےی جا بہ نہیں آتا تو آئے والے نے مقتری کو چاہیے کہ امام کو آئے برائے کا اشارہ ملتے ہی فورا آگے کی جا بہ حرکت شکرے بلامعولی تا خیر کے بعد آگے براھے تا کہ دوران ، نماز عام انسان کے جا بہ حرکت شکر کے بلامع کی پیروی نہ بواور جب بھی امام یا مقتری اشارہ یا کرحرکت کریں تو دل میں اُس اشارے کی پیروی کی نہیت ہو۔ اگر اُس آنے والے نمازی کے پیروی کی نہیت ہو۔ اگر اُس آنے والے نمازی کے بیروی کی نہیت ہو۔ اگر اُس آنے والے نمازی کے بیروی کی نہیت ہو۔ اگر اُس آنے والے نمازی کے بیروی کی نہیت ہو۔ اگر اُس آنے والے نمازی کی ہے کہ کی تھیل کی نہیت کی تو نماز فاسر ہوجائے گی۔

(فآوڭ رشوريه جلد 7 منى 138) (درىخار ، جلد 1 مىنى 189) (فآوڭ عالىكىرى ، جلد 1 مىنى 88) (جدالمتار ، جلد 1 مىنى 273)

ايك صف مين دوران جماعت الكيلي يدهناجا رنبين:

حضرت وابعه بن معبد والتنظيروايت كرت بيل كه (صلى رُجُلُ خُلفُ الصَّفِّ وَحُدَةً فَاعَرَةً النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

واله وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدً)

''ایک مخص نے (دوران جماعت آخری) صف میں اسکیلے تماز پڑھی تو مہنجہ مناطب میں و برس کا زیر سے میں مربطک ''

أتخضرت مَنَا يُعْتِينَهُم نے أس كونماز دوباره يرصنے كاحكم ديا۔"

(سنن ابن ماجه، از امام ابوعبد التديمد ابن ماجه ميند التوفي 273 ه

باب صلواة الرجل خلف الصف وحده منح 70 مطبوعة تديركت فاندراجي)

اس طرح حصرت شيبان بن على والفيظ معدوايت بهكه

''ہم ایک وفد کی صورت میں تاجدار مدید منافیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے آپ منافیہ کی بیعت کا شرف حاصل کیا اور آپ منافیہ کی بیعت کا شرف حاصل کیا اور آپ منافیہ کی بیعت کا شرف حاصل کیا اور آپ منافیہ کی محاس میں بیٹے رہے ساتھ باجماعت نماز پڑھی (پھرہم آپ منافیہ کی محاس میں بیٹے رہے یہاں تک کہ اگلی نماز کا وقت ہوگیا) ہم نے وہ نماز بھی آپ منافیہ کے بیچے ادا کرنے کی سعادت حاصل کی ہیں جب ہم نے جماعت ختم کی تو آنخضرت منافیہ کی سعادت حاصل کی ہیں جب ہم نے جماعت ختم کی تو آنخضرت منافیہ کی نے ایک محض کود یکھا کہ وہ (دوران جماعت) آخری صف میں اکیلانماز ادا کر رہا تھا تو آپ منافیہ کی نے فرمایا:

(اسْتَقْبِلُ صَلُوتَكَ لَا صَلُوة لِلَّذِي خَلْفَ الصَّفِيّ)

"نماز دوباره ادا کر کیونکه (دوران جماعت) صف میں اسکیے نماز پڑھنے والے کی نمازیالکل (جائز) نہیں۔"

(سنن این ماجه، ازامام ایوعبدالله محداین ماجه موزالتوفی 273ه، باب صلواة الرجل خلف الصف و حده، منحه 70، مطبوعه قد يمه کتب خانه کراچی)

محدثين كرام نے اس مديث كي تشريح كرتے ہوئے لكھا ہے كہ

"كرابت كارتكاب كى وجهت آنخضرت مَنَّالِيَّةُ فِي فِيمَاز كَاب كى وجهت آنخضرت مَنَّالِيَّةُ فِي مُستخب طور برنماز كودوباره اداكرنے كا محم فرمايا"

(ماشيرنبر 9 سنن ابن ماجه منحه 70)

اوراس مدیث کی شرح میں امام طبی و اللہ نے فرمایا:

" أتخضرت مَا لَيْنَا لِللَّهِ مِن مَا زَكِ دوباره اداكر نے كاحكم اظهار ناراضكى اور

سزا کے طور پرفر مایا"

تا بم جمهورعام و العنى كرمام وق كراكثريت كايد فيصله بيه كه (الله الإنفراد خلف الصفي مكروه غير مبطل)

"(دوران جماعت) کی صف میں اسلیفماز پڑھنے سے نماز فاسدتونہیں موتی مرکر وہ موجاتی ہے۔"

(سنن ابن ماجه، ماشينبر 9 منحه 70)

اگر کوئی نمازی معجد میں دوران جماعت آئے اور پہلی صف بھر چکی ہواور دوران ممازی معنی میں دوران جماعت آئے اور پہلی صف بھر چکی ہواور دوسری صف میں دوسری دوسری دوسری میں دوسری دوسری

بھی نہ ہوتو اس کو کیا کرنا جا ہے۔۔۔۔؟

مراس بات کا خیال رکھے کہ جس کو تھینچے وہ اس مسئلے کاعلم رکھتا ہو۔ کہیں ایسانہ ہو کہ وہ اس مسئلے کاعلم رکھتا ہو سمجھے میری نماز توٹ کئی ہے۔ اگر کوئی بھی مسئلہ نہیں جانتا تو پھرا سمیلے ہی صف بیس کھڑے ہو کر

جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لے کیونکہ مجبوری ہے۔اس لئے نماز مروہ نہ ہوگی۔

(فآوي عالمكيري المرشخ نظام الدين المحني مينية المتوفّى المتالث ويتالله المتوفّى المتالك المتوفق المتالك المتوفق المتعلق المتع

مورية 28 نوم 2010 م بمطابق 21 ذوالجد 1431 هدوز الوارية كتاب ياية يحيل كويتى

عبده المدنب سيدعطاء الدشاه بخارى نظامى جميل ٹاؤن جہلم

اللدنغالي كحضل وكرم اورآپ كے نعاون سے

اسلامی کی تاریخی کی میڈیکل کی ناول کی افسانے

شعروا دب (طنزومزاح چلڈرن بکس) کمپیوٹرسائنس (بول جال

شيكنيكل ( ومشريز ) ( ميكزينز ) ( نفسات ) ( فلسفه

اور دیگر کئی موضوعات پرایک لا کھے سے زائد علمی ورائٹی کاوسیج مرکز

# o's will

جوآ پیکوفراہم کرناہے ڈنیا کھر کی مشہور ومعروف ہمتند اورخوبصورت کتابیں جنہیں آپ ایک ہی جیت تلے یا کستان کی کمی بھی نبک شاپ کے مقابلے میں بارعایت فرید سکتے ہیں! یا در تھیں! مہنگائی کے دواسباب ہیں،مہنگا پیچنے والا اور مہنگاخریدنے والا کتاب جہاں سے مرضی خریدیں!!صرف یہاں سے ریٹس ضرور دریا فت کرلیں!

بالمقابل اقبال لا بمررى، بك سٹريث، جہلم پاکستان BC المقابل اقبال لا بمررى، بك سٹريث، جہلم پاکستان اللہ 1544-621953,614977-0323-5777931



